Barrens and the second and the secon

راطه مهذا مستنورات سے خطاب مستنورات سے خطاب ۱۹۲۹،۲۸

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رُسُولِهِ الْكُرِيمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مستورات سے خطاب

( فرموده ۲۸ دسمبر۱۹۲۹ء برموقع جلسه سالانه )

تشتد' تعوّذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:-

میں نے ہر سال جماعت کی مستورات کو اس طرف تور تور تول کی موجودہ علمی قابلیت توجہ دلائی ہے کہ جب تک تعلیم نہ ہو خدا ہے ان کا اپنا معالمہ درست نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ ذمہ داریاں پوری ہو سکتی ہیں جو اپنے رشتہ داروں اور خاندان اور اپنی قوم اور ملک کی طرف سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ شاید یہ الفاظ جو اس وقت میں نے بیان کئے ہیں آپ کو بو جمل معلوم ہوتے ہوں کیونکہ ان میں سے کما گیا ہے کہ تم میں تعلیم نہیں گر حقیقت سے ہے کہ ابھی تک تم دو سری زبانیں تو در کنار خود اپنی زبان سے بھی ناواقف ہو مجھے عور توں میں تقریر کرتے وقت بید دقت پیش آتی ہے۔

میں کوشش کر تاہوں کہ میری تقریر میں ایسے الفاظ نہ آئیں جن کو تم القریر میں مشکلات سمجھ نہ سکو حالا نکہ میں کمی غیر زبان میں تقریر نہیں کیا کرتا۔ جب قوم کی ایسی گری ہوئی حالت ہو کہ وہ اپنے ملک کی زبان میں بھی بات سمجھنے کی قابلیت نہ رکھتی ہو تو اس کی کرور حالت کا ندازہ اس سے ہی ہو سکتا ہے۔ تقریر میں روز مرہ ہی کی زبان ہوتی ہے۔ مثلاً اگر دین کا ذکر آئے تو اس میں قیامت 'تقدیر وغیرہ کے الفاظ ضروری ہیں۔ پھرجو نہ سمجھے تو واعظ کے لئے کتنی مشکلات ہیں۔ اس کی دو ہی صور تیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو وہ آسان آسان لفظ لاکر عام نہم طریق کے لفظوں ہی کے خیال میں پڑا رہے اور اپنے مضمون کو خراب کر لے یا اصطلاحی لفظ استعال کرکے اپنے مضمون کو تو اداکر دے مگر سامعین اس کو نہ سمجھ سکیں۔ پس ہر

ایک عورت کو تعلیم کی ترقی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ میں مردوں میں ایک آیت کے موضوع پر کئی گئی گھنے بول سکتا ہوں مگر عورتوں میں ادھرہی توجہ رہتی ہے کہ مضمون عام فہم ہو۔ اسی دجہ سے عورتوں میں درس 'وعظ وغیرہ بہت آسان رہ جاتا ہے اور اصل مضمون ذہن سے اُتر جاتا ہے۔ میں جب عورتوں میں درس دیتا ہوں تو بعض او قات ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو دورکوع کا درس تھوڑے سے وقت میں دے دیتا ہوں۔ حالا نکہ مردوں میں اتناوقت بعض دفعہ صرف کا درس تھوڑے میں لگ جاتا ہے۔ میں پھراور بار بار تہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ملک کی زبان سکھو۔

اس کے بعد میں تہمیں توجہ دلا تا ہوں کہ سب سے ضروری انہوں کہ سب سے ضروری انہیں ترقی کی طرف توجہ کرو تعلیم دینی تعلیم ہے۔ کس طرح سمجھاؤں کہ تمہیں اس طرف توجہ پیدا ہو۔ اس زمانہ میں خد اتعالی کا مامور آیا اور اس نے چالیس سال تک متواتر خدا کی باتیں ساکرایی خثیت اللی پیدا کی کہ مردوں میں سے گئی نے غوث قطب ولی تو ابو بر اور کوئی صلحاء کا درجہ حاصل کیا۔ ان میں سے گئی ہیں جو اپنے رہے کے لحاظ سے کوئی تو ابو بر اور کوئی عثمان کوئی علی کوئی ذہر کوئی ملح ہے۔ تم میں سے بھی اکثر کو اس نے مخاطب کیا اور انہیں خدا کی باتیں سائیں اور ان کی بھی ای طرح تربیت کی مگر تب بھی وہ اس رتبہ کو حاصل نہ کر کئیں۔ اس کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے تم میں ایک صدیقی وجود کو کھڑاکیا گر اس سے بھی وہ رنگ پیدا نہ ہوا۔ پھر خدا نے بھی کو اس مقام پر کھڑاکیا اور پندرہ سال سے متواتر درس اور اکثر وعظ 'نصائے اور لیکچ میں دین کی طرف توجہ دلا تا رہا ہوں اور بھشہ بھی میری کو شش رہی ہے کہ عور تیں ترتی پائیں مگر پھر بھی ان میں وہ روح پیدا نہ ہو سکی جس کی جھے خواہش تھی۔ اور کوئی عور تیں ترتی پائیں مگر پھر بھی ان میں وہ روح پیدا نہ ہو سکی جس کی جھے خواہش تھی۔ اور کوئی افور تی ہونی کی اس میں ہوئی ہو کی وقت تماری لیڈری اور راہنمائی کر سے۔ افورس وہ کوئی کوشش ہے جس سے میں تمہیں بیدار کروں۔ دنیا میں ایک آگ گئی ہوئی ہو افورس وہ کوئی کوشش ہے جس سے میں تمہیں بیدار کروں۔ دنیا میں ایک آگ گئی ہوئی ہو گھرتم خواب غفلت میں سوتی ہو۔

کیاتم میں کوئی قرآن مجید جانتی ہے؟

سوال کیا تھا کہ تم کی ایک عورت کا بھی نام

ہتاؤ جس نے قرآن کریم پر غور کر کے اس کے کسی نکتہ کو معلوم کیا ہو؟ حالا نکہ مردوں میں سے

ہتاؤ جس نے قرآن کریم پر غور کر کے اس کے کسی نکتہ کو معلوم کیا ہو؟ حالا نکہ مردوں میں سے

عالم کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ظاہری تعلیم کے لحاظ سے جابل یا معمولی سے علم کے شہر کے

رہنے والے یا گاؤں کے رہنے والے ہیں جو باوجود عدمِ علمِ ظاہری کے یا کئی علم کے قرآن کے کئی معرفت کے نکتے بتا سکیں گے جو لوگوں کو پہلے معلوم نہ ہوں گے۔ قادیان کے کئی عربی سے ناواقف بھی عجیب معرفت اور نکات کی باتیں قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ تم ایک عورت کی مثال پیش کرو جس نے قرآن کریم سے کوئی نئی بات نکالی ہو اور ایسی بات پیش کی ہو جو دنیا کو پہلے معلوم نہ تھی اور اب تو آپ میں پچھ ایسی عور تیں بھی موجود ہیں جو مولوی کملاتی ہیں۔ میں پچھ ایسی عور تیں بھی موجود ہیں جو مولوی کملاتی ہیں۔ میں پچر توجہ دلا تا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جسے قرآن شریف کی معرفت نصیب ہوئی ہو؟

اس کی کی وجہ کیاہے؟ عم میں سے کئی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ مردوں کی اس کمی کی وجہ کیاہے؟ طرف داری کی ا طرف داری کی جاتی ہے مگر میں یوچھتا ہوں کہ کیا خدا تعالیٰ کو بھی تم سے دشنی ہے کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر تا۔ کیوں خدا کے کلام کادروازہ تم پر بند ہے اور کیوں فرشتے خدائی دربار تک تمہاری رسائی نہیں کراتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف میہ وجہ ہے کہ تم قرآن کو قرآن کر کے نہیں پڑھتیں اور نہیں خیال کرتیں کہ اس کے اندر علم ہے۔ فوائد ہیں۔ حکمت ہے۔ بلکہ صرف خدائی کتاب سمجھ کریڑ ھتی ہو کہ اس کاپڑ ھنا فرض ہے اس کے اس کی معرفت کا دروازہ تم پر بند ہے دیکھو قرآن خدا کی کتاب ہے اور اپنے اندر علوم رکھتا ہے۔ قرآن اس لئے نہیں کہ پڑھنے سے جنت ملے گی اور نہ پڑھنے سے دوزخ بلکہ فرمایا کہ فیدہ نو کو کم کے اس میں تمهاری روحانی ترقی اور علوم کے سامان ہیں۔ قرآن ٹونہ نہیں نے بیر اپنے اندر حکمت اور علوم رکھتا ہے۔ جب تک اس کی معرفت عاصل نہ کروگ قرآن کریم تہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تم میں سے سینکروں ہوں گی جنہوں نے کسی نہ کسی سیائی کا اظهار کیا ہو گا۔ لیکن اگر یوچھا جائے کہ تمہارے اس علم کا ماخذ کیا ہے تو وہ ہرگز ہر گز قرآن کو پیش نہ کریں گی بلکہ ان کی معلومات کا ذریعہ کتابیں ' رسائل ' ناول یا کسی مصنّف کی تصنیف ہوں گی اور غالبًا ہماری جماعت کی عور توں میں حضرت مسیح موعود کی کوئی کتاب ہو گ- تم سے کوئی ایک بھی بیر نہ کے گی کہ میں نے فلال بات قرآن پر غور کرنے کے نتیج میں معلوم کی ہے۔ کتنا بوا اندھرہے کہ قرآن جو دنیا میں اپنے اندر خزانے رکھتا ہے اور سب بی نوع انسان کے لئے کیسال ہے اس سے تم اس قدر لاعلم ہو۔ اگر قر آن کا دروازہ تم یر بند ہو تو تم سے کس مات کی تو تع ہو سکتی ہے؟ میں تہیں ایک عورت نے کس طرح ترقی کی صرف معمولی لکھنا پڑھنا آیا تھا۔ اس کے لکھنے کے متعلق مجھے اس وقت صحیح علم نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرورتھی کہ اسے پڑھنا آیا تھا۔ اس نے قرآن کو قرآن کر کے پڑھا۔ جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف سے نہیں 'عادت اور دکھاوے کے طور پر نہیں بلکہ خدا کی کتاب سمجھ کراور سے سمجھ کرکراس کے اندر دنیا کے تمام علوم ہیں اسے پڑھا۔ اس کے نتیجہ میں باوجود اس کے کہ اس نے کسی کے پاس ذانو نے شاگر دی منہ نہیں کیا تمام دنیا کی استاد بی۔ وہ عورت کون تھی؟ اس کانام عائشہ رضی اللہ عنها ہے۔

اس نے قرآن کو جیسا کہ سمجھنے کا وہ بی نبی قهم قرآن میں اکثر مُردوں سے بڑھ کئی حق تھا سمجا۔ ان کی صرف ایک مثال ہے دنیا کے مرد شرمندہ ہیں کہ وہ بایں ہمہ عقل و دانش اس فہم و فراست کو حاصل نہ کر سِكے۔ وہ آیت ہے ہے مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّنْ تِجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رُّ سُولَ اللّٰهِ وَ خَاتَهَ النَّبِيِّنَ - کے یعنی محمہٌ تم میں ہے کسی مرد کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں دنیانے سمجھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ادھر چونکہ آنخضرت ما آلیا نے بھی فرما دیا کہ لا منبع بُعْدِی سِلِ (جس سے آپ کی مراد تھی کہ میری شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی نبی نہ آئے گا) یہ امرایسے خیال کے لوگوں کے لئے اور بھی مؤیّر ثابت ہوا۔ اور سب نے بیہ نتیجہ نکالا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان تمام دنیا میں کھیل گئے اور انہوں نے اپنے اس خیال کی خوب اشاعت کی۔ ایک دفعہ کاذکر ہے کہ اس قتم کی باتیں ایک مجلس میں ہو رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها وہاں سے گزریں اور آپ نے من كر فرمايا "قُوْلُوْ الِنَّهُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَ لاَ تَقُوْلُوْ الاَنْبِيَّ بَعْدَهُ " كُه ويكهو حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے قرآن پر غور کرنے ہے کس قدر صحح نتیجہ نکالا کہ آج اس زمانہ کے نی نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہ خیالات جو تیرہ سو سال سے مسلمانوں کو مغالطہ میں ڈالے ہوئے تھے ان کو کس صفائی کے ساتھ روّ فرمایا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قرآن پر غور کرنے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فائدہ اٹھایا اور احمدی جماعت ان کی ممنون احیان ہے۔ انہوں نے ان کی مشکلات کو آسان کر دیا۔ بیہ تو ایک واقعہ ان کے م قرآن کاہے.

اسی بی بی کی فتم حدیث کی ایک مثال خراست اور غور و قرکا نبوت ملتا ہے وہ حضرت علی ہے کہ خریث کی ایک مثال خراست اور غور و قرکا نبوت ملتا ہے وہ حضرت علی ہے کہائی حضرت جعفرہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ جب ان کی اطلاع گھریر آئی تو عور تیں رونے پیٹنے اور نوحہ کرنے لگیں جیسا کہ عرب کا رواج تھا۔ اسلام چو نکہ نیا نیا تھا اس لئے اسلامی عادات ابھی پوری طرح لوگوں میں پیرانہ ہو سکی تھیں اور جاہلیت کے زمانے کے اثر ات باتی تھے اسی کی پیروی ان عور توں نے کی۔ آخضرت مان آلیا کہ کو جب کسی نے آکر اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں منع کرو۔ منع کرنے سے بھی وہ بازنہ آئیں۔ پھر آکر کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں منع کرو۔ منع کرنے سے بھی وہ بازنہ آئیں۔ پھر آکر کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ آئیو اللّہ کو جن اس ارشاد کو سنا فی الواقعہ مٹی ڈالنے کے لئے منہ پر ڈالو۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اس ارشاد کو سنا فی الواقعہ مٹی ڈالنے کے لئے دوڑے۔ حضرت عائشہ کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو بہت ناراض ہو کیں اور فرمایا کہ تم رسول کریم مان تو یہ مطلب تھا کہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔
دیں۔ آپ کا تو یہ مطلب تھا کہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔

قَالَ اللّٰهُ وَ قَالَ الرّ سُوْلَ كَا صَحِح فَهُم اسى خَانُونَ كُو تَفَا اللّٰهُ وَ قَالَ اللّٰهُ وَ قَالَ الرّ سُحِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ قَالَ اللّٰهُ وَ قَالَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَعْمَا اللّٰهِ عَوْرَت ہِ جَس نے قرآن کواور ایک عورت ہے جس نے قرآن کواور خدانعالی کے رسول کے کلام کو صحح معنوں میں سمجا۔ اس کا ایک بوت افک کے واقعہ سے بھی ملتا ہے کہ جب آنخضرت مالیّلی نے آپ سے فرمایا کہ عائشہ کچی کچی بات بتا دو کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے میراکام نہیں خدا تعالی خود جواب دے گا۔ چنانچہ قرآن کی بعد کی وی سے بی ثابت ہو تا ہے۔ ان کا یہ خیال درست تھا کیو نکہ قرآن نے بی کما ہے کہ الزام دیتے والا گواہ لائے نہ کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی بریّت کے لئے تشمیں کھا تا پھرے۔ مضرت عائشہ نے قرآن کو قرآن کر کے پڑھا اس لئے مردوں سے زیادہ معرفت عاصل کی۔ مضرت عائشہ نے قرآن کو قرآن کر کے پڑھا اس لئے مردوں سے زیادہ معرفت عاصل کی۔ اگر آپ بھی ای طرح اس پر غور کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گی تو ایسا ہی فائدہ عاصل کریں گی اور کی علم کے عاصل کرنے میں کی کی مختاج نہ ہوں گی۔ قرآن ٹریف ہر ایک کہ بریک کی عور کرے تو دنیا کو جران کردینے والے نامی کا دروازہ اہل دنیا پر خدا کی تائیہ سے کھول سکتا ہے۔

قر آن کے متعلق ایک موٹی مثال کو لو کہ کس طرح تیرہ سو قرآن مجید علوم کاخزانہ ہے سال پہلے حفرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے حالات بیان کئے ہیں۔ فرمایا وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ لَهُ يعنى اونتنوں كى سوارياں بے كار مو عا 'میں گی۔ دنیانے آج رمل نکالی ہے اس سے ثا**بت ہو گیاکہ قر آن نے سالهاسال نہلے ب**تا دیا تھا کہ ایک زمانہ ایبا آئے گالینی ایس سواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ اِن سواریوں کی ضرورت نہ

وَ ا ذَا الْهُ حُوْ شُ مُشِدَ تُ- محه يعني ادنيٰ و حامل قوميں عزت والى بن حائيں گي اور ا یک زمانہ ایسا آئے گاکہ وہ بھی ہیرار ہو کراینا حق مانگیں گی اور دنیا کوان کے حقوق دینے پڑیں

گے۔ اب الکشن کے سوال کو ہی دیکھوئس زبردست طور پر اس پیٹی ٹی کی تصدیق کر رہا ہے کہ برے برے عزت والے برہمن چوہڑوں کے دروازوں پرووٹ مانگنے کے لئے جاتے ہیں۔

وَ إِذَا النَّفُوْ مِسْ ذُوِّ جَتْ 4 يعني لوك ملادئه جائيں گے۔ يعني اد فيٰ اور اعلیٰ ایک جگه ر اکٹھے ہوں گے۔ اس کاایک نمونہ آج کا جلسہ ہی ہے۔

تم میں سے کئی ہیں کہ جن کی مائیں اور دادیاں اپنے سے ادنیٰ لوگوں کے ساتھ مل کر

ہیلینے کو اپنی ہتک خیال کرتی ہوں گی مگرتم خدا کی دحی کے مطابق مل کر ہیٹھی ہو اور خدانے سب

🌡 کو برابر بنادیا۔

آج تمام سرداریاں ختم ہو گئیں۔ پہلے

زمانه بدل چکااس کئے تم بھی تبدیلی پیدا کرو زمانه بدل چکااس کئے تم بھی تبدیلی پیدا کرو زمانه میں جو حال تھا اس کا نقشہ اس مثال سے خوب ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہدری ایک مراثی کو ساتھ لے کر سفر کو جا ر ہاتھا راتے میں سرائے میں ٹھمراجس چاریائی پر وہ بیٹھااس کے نیچے بارش کی وجہ ہے سخت کیچڑتھا۔ ناچار بیجارہ مراثی چوہدری کے پاس بیٹھ گیا۔ چوہدری نے اسے خوب جوتے لگائے اور کہا کہ تم ہماری برابری کرتے ہو۔ دو سری منزل پر انہیں چاریائی نہ ملی اور چوہدری کو زمین پر بیٹھنا بڑا۔ تب مراثی بھاؤڑے سے زمین کھودنے لگا اور قبر کی طرح ایک گڑھا بنانے لگا۔ ۔ چوہدری نے کما بیر کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا برابر کیے بیٹھوں؟ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ آج کئی ادنیٰ اقوام کے ڈیٹی ہیں۔ اہل غرض سید ' پٹھان ' مغل سلام کرنے ان کے دروا زے پر

جاتے ہیں۔ اب وہ معزز اور بڑا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک مومن اور مثقی ہے۔ اس زمانے

میں یاد رکھو کہ اب تم بھی گھروں میں بیٹھ کر حکومت نہیں کر سکو گی۔ وہ راج کا زمانہ چلا گیا۔ ساری برائیوں کو مٹاکر خدا تعالی اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فیصلۂ قرآن کے مطابق آج وہ بردھایا جائے گاجو نیک ہو گا۔ اِنَّ اَکْرَ مَکُمْ عِنْدَا للّٰہِ اَ تَقْکُمْ فِی کے مطابق متقی عالم ہو تاہے۔

جائے گاجو نیک ہو گا۔ اِنّ اکْرُ مَکُمُ عِنْدَ اللّهِ اَتَفَکَمُ اُلَّے مطابق مَتَی عالمِ ہو آ ہے۔

و نیاوی لحاظ ہے دیکھو حضرت صاحب کو قرآن مجید اُمّیوں کو اُعلمُ النّاس بناویتا ہے کوئی ایبا دینوی علم حاصل نہ تھا گو ہم اعتقادی طور پر آپ کو عالمِ مانتے ہیں۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ مجزانہ رنگ میں لکھی ہیں مگر ظاہری طور پر آپ عالمِ نہ تھے ای لئے مخالف مولوی آپ کو طعن کے طور پر نشی لکھا کرتے تھے مگر خدا تعالی نے علوم کے دروازے آپ پر کھول دیئے۔ میرا اپنا حال دیکھو زمانہ طالبِ علمی میں فیل ہی ہو آ رہا۔ ایک جماعت بھی پاس نہ کر سکا۔ ای بناء پر حضرت صاحب کو لگوں نے شکایت کی کہ یہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ حضرت میں موعود علیہ السلام نے الک عبارت لکھ کر جمجھے طلب کیا اور ساتھ حضرت مولوی نورالدین صاحب ظیفہ اول کو بلایا۔ میں ڈر رہا تھا کہ جمجھے دی کہ اسے نقل کر دو۔ جب میں نے اس طرح نقل کردی تو مولوی صاحب کو دکھا کر فرمایا کہ شکایت تو غلط معلوم ہوتی ہے۔ یہ میرا امتحان ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت خلیفہ اول نے محمود خلیفہ اول نے بھے بڑھایا۔ ان کے پڑھانے کا یہ طریق تھا کہ آپ ہی ایک ایک سپارہ پڑھتے جاتے۔ سوال کرنے پر فرماتے کہ میاں آپ ہی آجائے گا۔

علمائے زمانہ کو بالمقابل تفسیر القرآن کا چینے صورت میں بھی عالم نہیں کہلا سکا مگر میں نے قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور اب اس قابل ہوا کہ میں تمام خالف علماء کو چینے دیتا ہوں کہ کوئی آیت لے کر بھھ سے تفسیر کلام اللی میں مقابلہ کر لیس میں انشاء اللہ تعالی تائید اللی سے اس کے ایسے معنے بیان کروں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ کوئی مضمون ہو بغیر سوچنے کے کھڑا ہو تا ہوں اور اللہ تعالی مجھ پر علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خدا تعالی نے بھے پر قرآن کریم کے ایسے ایسے نکات ظاہر کئے ہیں جو رسول کریم کے ایسے ایسے نکات ظاہر کئے ہیں جو رسول کریم کے ظاہر نہیں حضرت مسے موعود علیہ السلام کو مشتیٰ کرکے اس تیرہ سوسال کے عرصہ میں کی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ پس تمام علوم اخلاص اور تقویٰ سے پیدا ہوتے ہیں ظاہر سے نہیں۔ تم خود اس کو ہوئے۔ پس تمام علوم اخلاص اور تقویٰ سے پیدا ہوتے ہیں ظاہر سے نہیں۔ تم خود اس کو

آ زماؤ۔ اخلاص سے قرآن کو پڑھو خدا خود تہیں اس کاعلم عطاکرے گا۔ بیااو قات مختلف امور کے ماہر میرے پاس آتے ہیں اور وہ اس کے متعلق مجھ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب میں ان کے سوالوں کا ٹھیک جواب دیتا ہوں قو اس وقت جران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے متعلق آپ نے کون می کتاب پڑھی ہے۔ میرے یہ کہنے پر کہ کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جواب سے تو ایسا معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے اس علم کی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں جواب دیتا ہوں کہ میں نے علوم کی جامع کتاب پڑھی ہے۔ قرآن کے ہرایک لفظ اور بات پر غور کرو۔ پھر تم پر قرآن کے علوم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ معمولی لیافت کی عورت بھی اس سے فائدہ اٹھا کھر تم پر قرآن کے علوم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ معمولی لیافت کی عورت بھی اس سے فائدہ اٹھا محتی ہے۔ میں نے سالہا سال وعظ کیا لیکن تھیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خدا کرے کہ اس دفعہ میں دیکھے لوں کہ میری اس نصیحت سے تم کیا فائدہ حاصل کرتی ہو۔

قرآن کس طرح پڑھنا چاہئے۔
اس کے پڑھنے میں یہ نیت ہونی چاہئے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ ساراعلم اس میں موجود ہے۔ ہر ہرلفظ پر اعتراض پیدا کرو خدا تعالی خود اس کاحل بتائے گا۔ خور کرو کہ صرف اُلْکھ کہ لِلّٰہ کہنے سے کوئی نکتہ نہیں معلوم ہو سکتا لیکن اگر تم یہ اعتراض پیدا کرو کہ صرف اُلْکھ کہ نے سے کوئی نکتہ نہیں معلوم ہو سکتا لیکن اگر تم یہ اعتراض پیدا کرو کہ ہمارے والدین اور ہمارے استاد کیوں قابل تعریف نہیں تو آگ دَبِّ الْکھالَمِیْنَ میں خود اس کاجواب موجود ہے کہ تمہارے احسان کرنے والوں کارَت بھی تو وہ ی ہے۔ فورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں سب تعریفیں خدا ہی کے لئے ہیں۔ اس طرح پر معارف آپ پر تھلیں گے۔ لیکن اگر نیت صرف یہ ہو کہ قرآن کے الفاظ پڑھ کر برکت عاصل کی جائے تو کچھ فاکدہ نہ ہوگا۔

دو سری چیز جس کا پڑھنا دینی تعلیم کے فرآن کے بعد سنت رسول کاعلم حاصل کرو کئے ضروری ہے وہ سنت رسول کاعلم ہے ہے ہے کہ علی خروری ہے وہ سنت رسول کاعلم ہے یعنی احادیث نبی کریم مل النظام ہے ۔ دینی تعلیم اس کے بغیر ناقص ہے۔ اگر چہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے مگراس کاعلم حاصل کرنے کے لئے کامل تقویٰ کی ضرورت ہے۔ وہ باتیں جو تقویٰ کے کامل ہونے پر منحصر ہیں ان کو قرآن نے چھپایا ہوا ہے۔ وہ پڑھنے والے پر اس وقت تک نہیں کھلیں گی جب تک وہ درجہ حاصل نہ ہو جائے۔ انتمائی تقویٰ سب کو نہیں مل سکتا۔ اس لئے آنخضرت ما ہی جو نام کر اور ابتدائی علوم نکال کرلوگوں پر خود ظاہر کر کئے آنخضرت ما ہی تھوں پر خود ظاہر کر

دیئے ہیں۔ جیسے نماز' روزہ' جج' ز کو ۃ وغیرہ اور چو نکہ ایمان کے لئے عمل اور عمل کے لئے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے اس لئے آپ لوگ سنت و حدیث کا علم بھی ضرور حاصل کریں۔ ضروری ہے کہ عورتیں قرآن و حدیث سے واقف ہو کر دو سروں کو پڑھائیں۔ اپنے گھروں' شہروں اور محلوں میں اس کی تعلیم کا انتظام کریں۔

تیرے ضروری دین تعلیم کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھو وہ چیز جس کا پڑھنا ضروری ہے

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى كتابين بين-

اللہ تعالی نے تمہاری حالت پر رحم کر کے اس زمانے کے نبی سے اردو کی کتابیں کھوائیں تاتم انہیں آسانی سے پڑھ کر فائدہ اٹھا سکو۔ اب تمہیں کوئی نمذر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کااس زمانے کے متعلق ضروری علم اب آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر تم اس کے پڑھنے یا سننے کی کوشش کرو تو تم میں وہ قابلیتیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ باریک در باریک مسکوں کو حل کر سکتی ہو۔

صفرت صاحب کی کتابوں کا امتخان لوں گا مقرر کرتا ہوں جن کو ہر ایک عورت پر سے یا ہے آئندہ سال میں ان کا امتخان لوں گا تا پتہ لگ جائے تم نے میری نصیحت پر عمل کیا ہے۔ یا نہیں۔ میں وعظ کر کر کے تھک گیا ہوں گرتم پر ابھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم عملی زندگی کی طرف قدم اٹھاؤ۔ وہ کتابیں کشی نوح اور شادت القرآن ہیں۔ ان کو پر سے کی کوشش کریں اور جو نہیں پڑھ سکتیں وہ اپنی اپنی انجمن کے سیرٹری کی معرفت اس کے سنے کا انظام کریں۔ میں اس طرح سوال کروں گا کہ ان پڑھ عور تیں بھی جو اب وے سیس۔ مثلاً اس طرح سوال کروں گا کہ ان پڑھ عور تیں بھی جو اب وے سیس۔ مثلاً اس طرح سوال کروں گا کہ فلال بات ہے یا نہیں؟ تم میں سے ہرا یک کھڑی ہو سکتی اور بیٹھ بھی سے ہرا یک کھڑی ہو ساج ہی مقبل اس سوال کے متعلق اس کو سب میں نہ ہو گی جو اس پر کھڑی ہو گی اس کا نہ پڑھی ہے یا نہیں۔ کیونکہ جو بات اس کتاب میں نہ ہو گی جو اس پر کھڑی ہوگی اس کا نہ پڑھنا ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے کتے ہیں کہ ایک آری یو نمی عابی بن بیٹا تھا اور جج کے متعلق سی سائی یا تیں بیان کیا گا۔ جیسے کتے ہیں کہ ایک آری یو نمی عابی بن بیٹا تھا اور جج کے متعلق سی سائی یا تیں بیان کیا گا۔ جو اسود ایک پھر ہے جے ہاتھ لگانے 'چو ضے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کر تا تھا۔ جمراسود ایک پھر ہے جے ہاتھ لگانے 'چو ضے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کر تا تھا۔ جمراسود ایک پھر ہے جے ہاتھ لگانے 'چو ضے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کرتے کرتا تھا۔ جمراسود ایک پھر ہے جے ہاتھ لگانے 'چو ضے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کرتا تھا۔ جمراسود ایک پھر ہے جے ہاتھ لگانے 'چو ضے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کرتا تھا۔ جمراسود ایک پھر ہے جے ہاتھ لگانے 'چو ضے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کرتا تھا۔ جمراسود ایک پھر ہے جم ہو تھا گائے 'چو ضے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کرتا تھا۔ جمراسود ایک پھر کے ہو تو کی اس کی طرف اشارہ کرنے کا طواف کرتا تھا۔ جمراسود ایک پھر کی کو تا تھا کہ جس کے متعلق میں سائی کی کی کو تا کی کو تا تھا۔ جمراسود ایک پھر کی کو تا تھا کو تا تھا کہ خور کی کو تا تھا کی کرنے کی کو تا تھا کہ کو تا تھا کی کو تا تھا کی کو تا تھا کی کرنے کا طواف کے کو تا تھا کی کرنے کا تھا کی کرنے کا طواف کے کو تا تھا کی کو تا تھا کی کو تا تھا کی کرنے کی کو تا تھا کی کرنے کی کو تا تھا کرنے کی کو تا تھا کی کرنے

وقت تکم ہے۔ یہ حاجی اس سے ناواقف تھا۔ ایک دانا آدمی وہاں آگیا اور اس نے اس سے امتحان کے طور پر چند ایک اہل مکہ کے نام پو چھے وہ کیے تھے؟ پوچھے کہا کہ ججراسود صاحب کا کیا حال ہے؟ جواب دیا اچھے ہیں مگر اب بو ڑھے ہو گئے ہیں اور اس سے اس کا جھوٹ کھل گیا۔ اس طرح میں اس بات کا علم حاصل کر لوں گا کہ آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں۔ مثلاً یہ کہ کشتی نوح میں حضرت مسے ناصری کا ذکر ہے یا نہیں؟ یا شہادت القرآن میں نماز کا ذکر ہے یا نہیں؟ ای شہادت القرآن میں نماز کا ذکر ہے یا نہیں؟ اتنی بات تو جاہل سے جاہل عورت بھی کر سکتی ہے۔ تہیں چاہئے کہ ان کتابوں کو اچھی طرح پڑھو تا وقت پر شرمندہ نہ ہو نا پڑے۔ ہماری جماعت کی عورتوں کو دو سری عورتوں سے طرح پڑھو تا وقت پر شرمندہ نہ ہو نا پڑے۔ ہماری جماعت کی عورتوں کو دو سری عورتوں سے دینی تعلیم میں زیادہ ہو نا چاہئے۔ رسول کریم مان گھڑ کے ذمانے میں ایک مرد و عورت بھی ان پڑھ نظر نہ آتا تھا۔ یہ بہت بڑے اخلاص کا ثبوت ہے۔ حالا نکہ عرب میں تعلیم کا بالکل رواج نہ تھا۔ اس زمانے میں تعلیم کے متعلق بہت می آسانیاں پیدا ہو گئ ہیں اس سے فائدہ الشانا چاہئے۔

عام اخبارات بھی پڑھا کرو ہفتہ واری یا دو سرے اخبار گو مفید ہوتے ہیں گراس سے معلومات روزانہ اخبار کی طرح نہیں ہو سے میرے پاس پانچ روزانہ اخبار کی طرح نہیں ہو سے میرے پاس پانچ روزانہ اخبار ' پندرہ سولہ رسالے آتے ہیں گرمیں اپنے گرمیں دیکھا ہوں کہ روزانہ اخبار کے مطالعہ کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ رسالے تو پڑھ لیتی ہیں حالا نکہ رسالوں سے زیادہ اخباروں میں معلومات ہوتی ہیں۔ علم کی ترقی خبروں سے ہوتی ہے نہ کہ مضمونوں سے ۔ رائے پڑھتا ہو قوفی ہے خبریں زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ میں نے اخبار والوں کی رائے کو بھی نہیں پڑھا کیونکہ میں خود رائے رکھتا ہوں۔ چاہئے کہ ہم اپنی رائے رکھیں۔ خبروں کی طرف خاص توجہ ہو۔ دو سروں کی آ راء پر بھی اعتاد نہیں کرنا چاہئے ۔ آراء تو مختلف بھی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت میح موعود علیہ السلام کے ایک نہیں المام سے کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن۔ یعنی کسی کی رائے ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ ایک طرز کی ہوں گی۔ رائے پڑھنے والا رائے سے متأثر ہو گانہ اصل حقیقت سے میں اس کی مثال کے طور پر غیر مبائعیں کے اخبار پیغام صلح کی ایک خبرہتا تا ہوں۔ میری خلافت کھل گئی۔" مثال کے طور پر غیر مبائعیں کے اخبار پیغام صلح کی ایک خبرہتا تا ہوں۔ میری خلافت کھل گئی۔" ایام میں اس میں ایک خبر شائع ہوئی جس کے عنوان اس فتم کے تھے کہ "حقیقت کھل گئی۔" مثال کے طور پر غیر مبائعیں کے اخبار پیغام صلح کی ایک خبرہتا تا ہوں۔ میری خلافت کے شردع ایام میں اس میں اس میں ایک خبر شائع ہوئی جس کے عنوان اس فتم کے تھے کہ "حقیقت کھل گئی۔"

"راز طشت ازبام ہوگیا۔" "محمود کی سازش ظاہر ہوگئی۔" لیکن پنچے میری نسبت خردرج تھی کہ میں رات کو لوگوں کو جگاتا پھر تا تھا کہ اٹھو اور نمازیں پڑھو اور دعائیں کروتا اللہ تعالی جماعت کو فقتہ سے بچائے۔ اس پر کئی دوستوں کے میرے پاس خط آئے کہ کیا یہ صحیح بات ہے۔ میں نے لکھا کہ گھبراتے کیوں ہو۔ کیادعا کرنا گناہ ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ چوری کرو 'ڈاکے ڈالو' تو اخباروں کی ہیڈنگ سے ڈرنا نہیں چاہئے۔

خصوصات سلملہ کے لحاظ سے یمال کے الفضل ومصباح کامطالعہ ضروری ہے اخباروں میں ہے دواخبار الفضل ومصباح کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس سے نظام سلسلہ کا علم ہو گا۔ بعض لوگ اس وجہ سے ان اخباروں کو نہیں پڑھتے کہ ان کے نزدیک ان میں بڑے مشکل اور اونجے مضامین ہوتے ہیں ان کے سمجھنے کی قابلیت ان کے خیال میں ان میں نہیں ہوتی۔ اور بعض کے نزدیک ان میں ایسے چھوٹے اور معمولی مضامین ہوتے ہیں وہ اسے پڑھنا فضول خیال کرتے ہیں۔ یہ دونوں خیالات غلط ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ " کے متعلق یہ بیان کیا جا تا ہے۔ ان سے کسی نے یو چھاکہ آپ کو تبھی کوئی لائق استاد بھی ملا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایک بیجے سے زیادہ کوئی نہیں ملا۔ اس نے مجھے ایسی نصیحت کی کہ جس کے خیال سے میں اب بھی کانپ جاتا ہوں۔ اس بچے کو بارش اور کیجز میں دو ڑتے ہوئے دیکھ کرمیں نے اسے کہا۔ میاں کہیں پھل نہ جانا۔ اس نے جواب دیا امام صاحب! میرے پھلنے کی فکرنہ کریں اگر میں پھلاتواں سے صرف میرے کیڑے ہی آلودہ ہوں گے مگر دیکھیں کہ کہیں آپ نہ پھل جائیں آپ کے پھیلنے سے ساری امت پھل جائے گے۔ پس تکبرمت کرو اور اپنے علم کی بڑائی میں رسائل اور اخبار کو معمولی نہ سمجھو۔ قوم میں وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک خیال بنانے کے لئے ایک قتم کے رسائل کاپڑھنا خردری ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مصباح میں کوئی علمی مضمون نہیں مصباح کومفید بنانے کی تجویز ہو تا۔ میں اے دیکتا ہوں تو بت مفید پا تا ہوں۔ ہاں

بین سے دیکھا ہوں تو ہمت مقید پا ماہوں۔ ہیں اسے دیکھا ہوں تو ہمت مقید پا ماہوں۔ ہاں مضمونوں کی ایک ترتیب جائے۔ سویہ نقص اخباروں میں عام ہو تا ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی۔ اگر کہیں خدا تعالیٰ کے رزاق ہونے کا بیان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کشیدہ کا ذکر آ جاتا ہے اور اس قتم کے مضامین سے ذہنی تربیت نہیں ہو سکتی اس لئے ہمارے اخباروں میں مضامین کی ایک ترتیب ہونی چاہئے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ اس کا با قاعدہ مطالعہ کروگی تو اس

ترتیب کا دعدہ میں کرتا ہوں اس کی ابتدا پیدائش عالم سے شروع کی جائے گی اور ترتیب وار مفید اور کار آمد معلومات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم ان سبقوں کو ایبا آسان کر دیں گے کہ کسی مجلس میں تم شرمندہ نہ ہو گی۔ اگر کسی جگہ ویدانتی اور زرتشتی فرقوں کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے الفاظ تہمارے لئے موجبِ جرت نہ ہوں گے کیونکہ سارے علوم کا تذکرہ اس میں موجود ہو گا۔ احد می خدا تعن مصل ح کو ما قان ور مط حصنہ کا ابترام کر سے گھنہ والیاں میہ کریں اپنے احد می خدا تعن مصل ح کو ما قان ور مط حصنہ کا ابترام کر سے استان میں مصل ح کو ما قان ور مط حصنہ کا ابترام کر سے ایک والیاں میں کریں اپنے احد کی خدا تعن مصل ح کو ما قان ور مط حصنہ کا ابترام کر سے اللہ والیاں میں کریں اپنے ا

احمدی خوا تین مصباح کو با قاعدہ پڑھنے کا اہتمام کریں اپنے والیاں سے کریں اپنے احمدی خوا تین مصباح کو با قاعدہ پڑھیں گی یا سنیں گی اور اس کی اشاعت کریں ریزولیوشن پاس کرائیں کہ ہم مصباح کو با قاعدہ پڑھیں گی یا سنیں گی اور اس کی اشاعت کریں گی ۔ تو دو مُولینہ یا مقامات کی طرف سے اس ریزولیوشن کے متعلق اطلاع آنے پر میں اس سلسلہ مضامین کا انتظام کروں گا۔ گزشتہ سے گزشتہ سال کا ذکر ہے کہ میں نے اس جلسہ میں آپ لوگوں سے کما تھا کہ اگر بیرو نجات کی پندرہ عور تیں یماں آنے کی کوشش کریں تو میں آسان طریقوں سے تمام سلسلہ کے متعلق ضروری مسائل انہیں پندرہ دن کے اندر سکھا دوں گا گر سوائے ایک عورت کے کسی نے اس کے متعلق کوئی اطلاع نہ دی۔ اگر اب بھی تہمارا یمی حال مواتو پھر تہماری قسمت۔

تیسری نفیحت یہ ہے کہ لجنہ کا قیام خدا تعالی کے فضل سے کامیاب ہو رہا ہے۔ اِس وقت تین لجنا کیں نمایت عمدہ کام کر رہی ہیں یعنی قادیان' سیالکوٹ' امر تسری۔ اور ان سے اتر کر لاہور' پثاور وغیرہ کی لبخا کیں۔ میں امید کر تا ہوں کہ دو سری جگہوں کی لبخا کیں بھی مفید کام کرنے کی کوشش کریں گی۔ قادیان کی لبخہ کا کام ابھی مرکز تک محدود ہے میں امید کر تا ہوں کہ دہ آئندہ باہر کے انتظامات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گی۔

عور تیں اپناکام آپ سنبھالیں وہ ترقی کر عتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ تمھارے دلوں میں کیا ہے؟ عور توں کی ضروریات کا علم عور توں ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہمیں مردوں کی ضروریات کا علم ہو تا ہے عور توں کا نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں جانتے تمہارے دلوں میں کیا ہے تم خود اپنے خیالات کا اظہار کرو اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو بیان کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان تین قتم کا ہو تا ہے۔ ایک بو ڑھی عورت کا جو اگر کسی دلی کا حال سنتی ہے ورت کا جو اگر کسی دلی کا حال سنتی ہے ورت کا جو اگر کسی دلی کا حال سنتی ہے ورت کا جو اگر کسی دلی کا حال سنتی ہے

﴾ تب بھی سُبْحَانَ اللّٰہِ کہتی ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ فلاں ولی کی بات سے در ندے تابع ہو گئے تھے تو وہ اسے بھی مان لے گی۔ اس نے تو ایک بات یکائی ہوئی ہے کہ اللہ میاں کی تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ ر سول کریم ملٹ ﷺ جب معراج کو گئے تو ایک بہاڑ راہتے میں آ جانے کی وجہ سے راستہ نہ ملا۔ آسان سے آوازوں پر آوازیں آ رہی تھیں کہ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ وہ إدهراُدهرووڑتے ﴾ پھرتے مگر راہتے کا کچھ بیتہ نہ جلتا۔ آخر ایک حگیہ دو فقیر ہٹھے ہوئے ملے جو بھنگ گھوٹ رہے تھے۔ ان سے یوچھا تو انہوں نے کہا ٹھہرو ہمیں بھنگ پینے دو۔ حضرت جبرا ئیل اور رسول کریم ما المار ہو جلدی کر رہے تھے لیکن فقیر آ رام ہے بھنگ پیتے رہے۔ آخر انہوں نے اسے نچوڑ کر اس کے فضلے کا ایک گولہ بنایا اور یا علی کمہ کر یکار کریماڑ کو مارا تو بہاڑ پھٹ گیا اور ان کے گزرنے کے لئے راستہ بن گیا۔ ایسے واقعات کو بھی من کر عورتیں سُمیْسَانَ اللَّهِ کہہ دی آ 🖁 ہیں۔ جاہل اور بیو قوف اسے سچ مان لیتے ہیں۔ وہ خیال نہیں کرتے کہ اس میں خدا اور رسول سب کی عزت پر حملہ ہے اور علی پر بھی حملہ ہے۔ علی کو عزت رسول کریم مالٹھیل کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی۔ جب ان کی بے عزتی کی گئی تو علی کی عزت کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ ہاری قوم کو دیکھے لو ہم پر کسی نے غلبہ یا کر ہمیں اسلام نہیں سکھایا بلکہ ہارے آباء نے اسلامی ممالک کو فتح کیا اور اسلام کی خوبیوں سے متأثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آج ہم کیوں حضرت علی ا کی عزت کرتے ہیں محض رسول کریم ملٹ کیلیم کی وجہ سے ہم ان پر ایمان نہ لاتے تو علی محض ایک سردار سے زیادہ ہماری نظروں میں عزت نہ پاتے۔ غرض ایبا جابلانہ ایمان نہیں رکھنا چاہئے۔ یہ شیر خواروں کاساایمان ہے کہ ہرونت دو سروں کے قبضہ میں ہیں۔

دو سرا ایمان فرماتے تھے کہ فلسفیوں کا ہو تا ہے جو ہربات میں شک پیدا کرتے ہیں۔ یہ گویا ذرا بڑے لڑکوں کاساایمان ہے جو دو ڑتے اور گرتے ہیں۔

تیسرا ایمان ولیوں کا ایمان ہے جو گویا بالغ و عاقل کا ساایمان ہے کہ نہ وہ دو سرے کے ہاتھ میں ہوتے اور نہ حرکت سے معذور اور نہ حرکت کرتے وقت گرتے نہ زخمی ہوتے ہیں بلکہ حرکت بھی کرتے ہیں اور نقصان سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہاں تو یاد رکھو کہ عور تیں عورتوں کو اچھی طرح نصیحت کر سمتی ہیں اس لئے لجنہ کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں عورتوں کی ضروریات کاعلم ہو گااور اس علم کے ماتحت ان کی باتوں کا ان پر زیادہ گراا ٹر پڑ سکتا ہے۔

لجنہ کے بیہ فرائض ہونے چاہئیں۔ اول دیکھیں کہ ان کے حلقہ کی ساری بختہ کے فراکض احمدی عور توں کو کلمہ اور نماز آگئی ہے یا نہیں۔اس کے متعلق وہ ہرسال اللہ کے فراکض احمدی عور توں کو کلمہ اور نماز آگئی ہے یا نہیں۔اس کے متعلق وہ ہرسال امتخان لیں اور ریورٹ بھیجیں۔ اس کام میں غفلت نہ ہو۔ دوم پیہ کہ تبلیغ کریں۔ ہر جگہ جلسہ كرك عورتوں كو بلائيں- لجنه كو اس كى طرف جلد اور فور ا توجه كرنى جائے- غير احدى عورتوں کو جب تبلیغ کی جائے گی اور ان کی اصلاح ہو جائے گی تو وہ اپنے مردوں کو بھی مجبور کریں گی کہ وہ احمدیت کو قبول کریں۔ تیسرا کام چندے کا نتظام ہے چندہ اس لئے نہیں ہو آکہ اس سے ضروریات یوری ہوں گی۔ خدا کے کام رکے نہیں رہتے بلکہ اس لئے ہو تا ہے کہ اس سے ایمان پختہ ہو۔ دیکھو دنیا میں بہت ہے خزانے مدنون ہیں اگر خدا جاہے تو وہ اپنے نیک بندوں کو جہاں ہزار ہاغیب کے علم سے مطلع کر تاہے وہاں انہیں یہ بھی بتا سکتا ہے کہ فلاں جگہ خزانہ مدفون ہے اسے دینی ضروریات پر صرف کرو۔اللہ تعالیٰ نے بار مجھے غیب کی خبرس تائی ہیں وہ یہ بھی بتا سکتا تھا۔ مگروہ حابتا ہے کہ تمہارے ایمان پختہ ہوں اور تم میں زندگی کی روح یدا ہو۔ رسول کریم ملکی کی ایک مخص سے زکو ۃ طلب کی اس نے دینے میں عُذر کیا۔ آپ ؓ نے ممانعت کر دی کہ آئندہ اس سے زکو ۃ نہ لی جائے۔ اس کے بعد وہ بے شار اونٹ اور بکریاں لا تا اس سے قبول نہ کئے جاتے اور وہ رو تا ہوا واپس جاتا۔ چندے میں زیادہ کی شرط نہیں صرف نیت نیک ہونی چاہئے۔ تم اینے ایمانوں میں ترقی کرو اور جہاں جہاں اب تک لجنہ قائم نہیں ہوئی وہال لجنہ قائم کرو۔ اور این حقوق خود حاصل کرو۔ جو حقوق لینے کھڑا ہو تا ہے خدااس کے حقوق خود دلا تا ہے۔ نیند سے جاگو' دین کی خدمت کرو۔ تا مردوں کی طرح تم پر بھی خدا کی برکات نازل ہوں اور خدا کے حضور ان افضال کی مالک بنو جن کا تمہارے آباء و اجداد كووارث بنايا گيا۔ (مصباح ۱۵- جنوری ۱۹۳۰ء)

ك الاحزاب:١٦ الانبياء:اا

بخاري كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل

تكمله مجمع البحاد جلد ٢ صفحه ٨٥ حرف الزاء مطبوعه نو كشور لكهند \_

شرح مواهب اللدنيه جلا ٢ صفح ٢٧٣ باب غزوة موته بين يه الفاظ بر "فاحث في ا فو اههن من التراب"

کالتکویر:۲ التكوير:۵

الحُجُزْت:١٣

∆التكوير:۸